## ا يك بهت بى مخقر اور آسان سوال

مرزاغلام احمد قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے 1300 سال میں امت مسلمہ کا وہ فرقہ موجود تھا کہ نہیں جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "جنتی" فرمایا تھا؟ اگر تھا تو وہ کونسافرقہ تھا؟

اگر نہیں تھا تو کیا 1300 سال تک ساری امت " جہنمی " ہی تھی ؟

تمام مرزائي مربي حضرات جواب ضروروي

جماعت ہے مراد ہے اور چونکہ حکم کثرت مقدار اور کمال مفائی انوار پر ہوتا ہے اس لئے اس سورة میں انبعیب علیہ کے فقرو ہے مرادیجی دونو ل گروہ ہیں یعنی آنخضرت حکی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جماعت کے اور سیح موعود مع اپنی جماعت کے ۔خلاصہ کلام یہ کہ خدائے ایتدا سے اس اُمت میں دوگروہ بی جمویر فرمائے ہیں اور انبی کی طرف سورہ فاتحہ کے فقرہ انعصت علیہ ہے میں شارہ ہے(ا) ایک اڈلین جو جماعت نبوی ہے(۲) دوسرے آخرین جو جماعت سی موجود ہاورافراد کا ملہ جودرمیانی زمان میں جو بھے اعوج کے نام مصوسوم ہے جو بیدائی کی مقداراور کشرت اشرار وف بجاد و جوم افواج بدندا بب و بدعقا کدو بدا عمال شاذ ونا در کے حکم میں سمجھے گئے گود وسرے فرقوں کی نسبت درمیانی زمانہ کے صلحاء أمت محمر بیہ ہمی باوجود طوفان بدعات کے ایک دریائے تنظیم کی طرح ہیں۔ بہرحال خدا تعالی اوراس کے رسول کاعلم جس میں غلطی کوراوٹییں میں بتلا تا ہے کے درمیانی زیانہ جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زباندے بلکہ تمام خیرالقرون کے زبانہ سے بعد میں ہے اور کی موقود کے زبانہ ہے میلے سے سازمانہ جج اعوج کا زمانہ ہے لیجنی ٹیز ھے گروہ کا زمانہ جس میں خیر نہیں ممر شاذ دنا در \_ یمی فیج اعوج کا زمانہ ہے جس کی نسبت انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساحدیث ہے لیسوا مِنکی و لست منھم پینی نہ پرلوگ جھ ش ہے ہیں اور نہ شمان میں ہے ہوں لیتی مجھے اُن ہے کہ بھی تعلق نہیں۔ یہی زیانہ ہے جس میں بزار ہابد عات اور بے شار نا پاک رسومات اور ہرا یک فتم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں اور گروہ دركروه بلدنديد جوجز عكر الله العراجة اوراسلام جوستى زندكى كالنون لياكر آیا تھااس قدرنایا کیوں سے بھر کیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پُرنجاست زمین ہوتی ہے۔ اس فیج اعوج کی ندمت میں ووالفا تا کافی ہیں جوآ تخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے مُنہ سے اس کی تعریف میں فکلے میں اور آمخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بردھ کر کوئی دوسرا انسان

مرزا صاحب کے نزدیک اسلام کے تہتر فرقے نجاست سے بھرے ہوئے ہیں نعوذ ماللہ اواوں قاتھایا ہوا تھا ہو مدینہ میں میں آتے ہے۔ اور حضرت عمان ہے والفیت نہ رہتے ہے آپ کے طالات نہ جائے تھے 'آپ کے اخلاص 'آپ کے تقویٰ 'اور آپ کی طمارت سے یا واقف تھے آپ کی دیانت اور امانت سے بے خبر تھے۔ چو تکہ ان کو شریروں کی طرف سے یہ بنایا گیا کہ ظیفہ ظائن ہے ' بد دیانت ہے 'فضول خرج ہے 'و فیرو د فیرو۔ اس لئے وہ محر بیٹے تل ان باؤں کو درست مان مجے اور فتنہ کے پہیلانے کا موجب ہوئے۔ لیکن اگر وہ مدینہ میں آتے۔ حضرت حمان کی فدمت میں بیٹے آپ کے طالات اور خیالات سے واقف ہوتے تو بھی ایسانہ ہو آب ہوئے۔

میں نے ان حالات کو بہت مختم کر وہا ہے درنہ ساتنے لیے اور ایسے دروناک ہیں کہ سنے
دالے کے رونظے کوڑے ہو جاتے ہیں۔
یں یادر کھو کہ یہ وہ فتہ تھاجس نے مسلمانوں کے 27

قرقے نہیں بلکہ 27 ہزار فرقے بنادیجے۔
گراسکی وجہ وی ہے جو میں لے کئی دفعہ بتائی ہے کہ
دو لوگ مرینہ میں نہ آتے تھے۔ ان یاتوں کو خوب ڈیمن کشین کرلو کیونکہ تمہاری جماعت میں
جس ایسے فتے ہوں کے جن کا علاج ہی ہے کہ تم یاریار قادیان آؤ اور میچ میچ حالات ہے

## انوارالعلوم، جلد ٣، ص: ٢٠٢

را قنیت پیدا کرد۔ میں نمیں جانا کہ یہ فختے کس زمانہ میں ہوں سے لیکن میں یہ جانا ہوں کہ ہوں مے ضرور لیکن آگر تم قادیان آؤ مے اور بار بار آؤ مے تو ان فتوں کے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ کے۔ پس تم اس بات کو خوب یاد رکھواور اپنی نسلوں ورنسلوں کو یاد کراؤ آگ والشائل فالمراور

ودو میرت ملسله تشاده می این ۱۹۶۳ سلسله شک کے انتیازی انگان کی طرح بین جس انسانی : مدری ۱۹۱۸ قرالسد این امری اور قرالسد تا الله ما داخل کی بید ملسله باید ۱۹۱۶ ب ۱۹۶۸ سند مسلمانو ان شرکاس کاد جمد فشن باین شکامسول و بی ب ادر تصفیص کی دید سند در طروع ک جزیرای کی تشمیل کی مناورت فیش ادر تدبیان کاموشخ سیند

اددود دم برال ملد ك في مودول ب الله و الله الدوائي المامت ك في مودول ب الله و الله الله الدوائي المامت ك في يدر ك تي دود مسلمان فرق الهدي بادد بالاب ك الله و المعلمان ك في الله و المعلمان ك مسلمان ك المعلمان ك مسلمان ك مسلمان ك مسلمان ك مسلمان ك المعلمان ك المعلمان ك مسلمان كرائي و المعلم الله المعلمان كالمعلمان كالمعلمان كرائي و المعلمان كرائ

جھلیا کدی غور تے کر سوج قادياني توكس احمديت نام يرخودكوا تراكر احمدى كبتاب، ؟؟؟ كيامبين بيد بينام مرزا قادیانی کے گڑ گڑانے یرائریزنے رکھا تھا؟ اگر تہیں پیدتو ابھی روحانی خزائن کی جلد 15 کاصفحہ لمبر 526 تكال اوربي عمارت توري يره "جم ادب سے ای معزز کورنمنٹ میں درخواست کرتے این کرای نام سے اینے کا غذات اور مخاطبات میں اس فرقه کوموسوم کرے یعنی مسلمان احمدی فرقه" سوچ قادیانیاس وقت اکرمرزا قادیانی کی معزز محور نمنث بینام رکھے جانے سے اتکار کردیتی تو آج تمهاري نظريس تمهاراكيانام موتا؟؟؟ جاري نظر میں تو تم پہلے بھی مرزائی تضاب بھی مرزانی ہو اور بمیشه مرزانی ای رمو کے تاوقتیک او بررو-

الی نا زک ہور ہی ہے کہ دین مطہر ہزار ہابد عات کے بیچے دب گیا ہے۔ بارہ سوبرس میں تو صرف تبتر فرقے اسلام کے ہو گئے تھے لیکن تیرھویں صدی نے اسلام بیں وہ بدعات اور نے فرتے بیدا کئے جو بارہ سو برس میں پیدائیں ہوئے تھے اور اسلام پر بیرونی حملے اس قدر زورشور ہے ہور ہے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف حالات موجودہ سے بتیجہ نکا لتے ہیں اورآ سانی ارا دوں سے نا واقف ہیں انہوں نے رائیں ظاہر کر دیں کہا ب اسلام کا خاتمہ ہے۔ابیا عالی شان دین جس میں ایک محض کے مرتد ہوئے سے بھی شور قیامت قوم میں بریا ہوتا تھا اب لاکھوں انسان دین سے باہر ہوتے جاتے ہیں اور صدی کا سرجس کی نسبت بدبثارت تھی کہ اس میں مفاسد موجودہ کی اصلاح کیلئے کوئی محض امت میں ہے مبعوث ہوتا رہے گا اب مفاسد تو موجود ہیں بلکہ نہایت ترقی پر تھر بقول ہمارے مخالفوں کے ایسا مخض کوئی مبعوث نہیں ہوا جوان مفاسد کی اصلاح کرتا جوا بمان کو کھاتے جاتے ہیں اورصدی میں سے قریباً یا نچوال حصّہ گذر بھی گیا گویا الی ضرورت کے وقت میں یہ پیشگو کی رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم کی خطاعتی حالا تکہ یہی وہ صدی تھی جس میں اسلام غریب تقاا ور سراسرآ سانی تا ئید کامخاج تھاا ور بھی وہ صدی تھی جس کے سر پرایبا شخص مبعوث ہونا جا ہے تھا جوعیسا کی حملوں کی مدا فعت کرتا اورصلیب پر فتح یا تا یا به تبدیل الفاظ یوں کہو کہ سے موعود ہوکرآ تا اور کمرصلیب کرتا۔ سوخدانے اس صدی پریپطوفان ضلالت دیکھ کراوراس قدر رُ وحانی موتوں کا مشاہدہ کر کے کیاا نظام کیا؟ کیا کوئی شخص اس صدی کے سر پرصلیبی مفاسد کے توڑنے کے لئے پیدا ہو؟ کے اس میں کیا شک ہے کہ مرکز طلالت ہندوستان تھا

اگرکوئی اپنے گھر کی چار دیوارے چھروز کے لئے پاہر جاکر مکذ معظمہ اور مدیند منورہ اور بلا و شام وغیرہ ممالک اسلامیہ کاسیر کرے تو وہ اس بات کی گوائی وے گا کہ جس قدر مختلف ندا جب کا مجموعہ آج کل ہمارا میہ ملک ہور ہاہے اور جس قدر ہریک ند بہ کے لوگ ون رات ایک دوسرے پرحملہ کردہے ہیں اس کی نظیر کسی ملک میں موجود نیس ۔ هند

اس بھے احوج کے زمانہ کی بدی کیا بیان کرے گا۔ اسی زمانہ کی نسبت آنخضرت مسلی اللہ عل ترے بدایک ایسا مبارک زبانہ ہے کے نفٹل اور جودالی کے رنگ پر ہوگا۔ اب ہرایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اس وقت ٹھیک ٹھیک قرآن پر جلنے ملمانوں کے تمام فرقوں میں ہے کس قدر کم ہیں۔ جوم ، اور خلق ہے منقطع ہو کر محض خدا کے ہو گئے ہیں اوران کے اٹھال اور اقوال اور حرکات اورسکتات اور نیات اور خطرات میں کوئی ملونی خیاشت کی باقی نمیں ہے وہ کس قدراس زیان میں کبریت احر کے حکم میں ہیں۔غرض تمام مفاسد کی آفسیلات کوز برنظرر کھ کر بخو کی تجھ آسکتا ر در حقیقت موجودہ حالت اسلام کی کسی خوشی کے لائق نہیں اور وہ بہت ہاے۔اوراسلام کے ہرایک فرقہ کو ہزار ہا کیڑے بدعات اورافراط اورتفر بط اور میں کہ جواسلام کا دمویٰ کر کے پھراسلام کے مقاصد تو حید و تقویٰ و تبذیب اخلاق واتیاع نبی **ا** ﴿^^﴾ کریم صلی الله علیہ وسلم کے سخت رشمن ہیں ۔غرض میہ وجوہ ہیں جن کے ر ے ثُلَةً مِنَ الْأَوْلِينَ وَثُلَّةً مِنَ الْأَخِرِينَ لَي اللَّا اللَّهُ مِن كَالِهِ اللَّهُ مِن كَا راتھ بدندا ہب کی آمیزش نہیں وہ دو ہی ہیں ایک پہلوں کی جماعت یعنی سحابہ کی جماعت

The MANUTE AND AND STREET AND STR

يِمَالُ الرَّانِ بِدِوهِ مَلْقِلُ الرَّانِ بِدِوهِ مَلْقِلُةُ الرَّانِي بِدِوهِ مَلْقِلُةُ الرَّانِي

بىل المن يائيد بالمنظمة المن الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المنظم من المنظمة المن

ارلین فری ایت می کیا یہ بجون مندسون کے منتر فرق نے بالی اوٹی کرکے یام تشمیر کر کھی اول مؤت می نویشیں کہاں ہے اسامک مدموم کسکڈب ہو کیامنور شاکو خدا کا علم میٹی

روا والمراجع المراجع ا

الله مع المدين المنظلة المنظل

مرزائیت کے لیے لمحه فکریه مرزا قادياني كااعتراف كهمسلمانول ك 73 فرقے يور ب مو يكو توجب تہارے آنے سے پہلے ہی پورے بين توتم كون سامو-؟خودكو73وال فرقه كهنے والے مرزائيو! مرزا قادياني کے بیر 5 حوالے نوٹ کر واورسوچو جب مرزا قادیانی کے بقول 73 یورے ہو تھے تو تم کون سا 73 وال ہو۔؟؟؟وہمرزائی بی کیاجومرزے کی مان کے

رُوي عن سيدنا خير الأنام، وأفضل الأنبياء الكرام، وهو أنه قال صلى الله لهاز بزرگ ترین پیلبران جناب نی سلی الله علیه دسلم مروی شده- و او این است م حيين أخبر عن أواخير الأيام : لَتَسُلُكُنَّ سُنُنَّ مَن قِبلكم ۔ آنجناب درحالات زمانہ آخری چیس فرمودہ است شابرطریقہ کسائے خواہید رفت کہ پیش فَرَ السُعِلِ بِالسَعِلِ. وأرادعليه السلام مِن هذا أن الم از تا كذشته الله واي منابعت مجنو برابر كعل باعل خوابد بود و ازين حديث الخضرت مثل الله عليه وسلم اين اماده فرموده بهونهم فيي جميع أنواع الدجل والجُعُل، وقبال لتأخَّذُنَّ مثلَ ت كه هرچه پيشيديال از بعل دوجل وستل و بحوركرده اندشا نيز جم آل بمه خوابيد كرد به دفرمود كه شاخوابيد كردنت سرًا فشيسرًا وإنَّ فراعَسا فعلراعَسا، وإنَّ بساعً درا تمال داقوال دند ہے مانند کرفتن ایشال اگریک بالشہ بود۔ پس شاہم بالشہ داکر بفتر د درازی دست بودیس اعًـا، حتـى لـو دخـلـوا جُـحُــرُ صَــبُ لـدخـلتموه معهم. ولا يـخـفـ ثما ہم بقدر درازی دست تجاوز خواہید کرد بحدے کہ اگر اوشال درموراٹ سوساز تزیدہ باشند شاہم خواہید بي العمالميس أن بمني اسم اليمل قبد افتم قوا على إحدى وسبعين فرقة زید۔دبرعالمان پوشیدہ نیست کہ بنی اسرائیل بریک دہفتاد فرقہ تقلیم شدہ بودند أوجب منطوق هذا الحديث أن تكون كمثلها فوق أمّا ب منطوق این حدیث واجب کرد که فرقه بائے سیدنا جناب خاصم الانبیا و حسلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبيين عِدَةً وهذا الافتراق لم يكن في القرون باشد و ای اختلاف فرقها SA الشلالة من قرن النبوّة إلى قرن تبع التابعين، بل ت تابعين ست نبور-تقاد الأعوام والسنين، ثم ازداد يومًا فيومًا حتى كمل في هذا الزمان البایدیدآ مد بعض روز بروز زیادہ شد بحدے که دریں زمانہ بکمال ر

6416

حضرت میسیٰی آسان پرمع جسم عضری زندہ موجود ہیں اس سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص پر امام احمد منبل صاحب کا بیقول صادق آتا ہے کہ جوشن بعد سحابہ کے کسی مسئلہ ہیں اجماع کا دُوکی کرے وہ کذ اب ہے۔

بلكه اصل بات بدہے كەقرون علاشك بعد ائت مرحومة تبقر فرقول برمنقهم بوگئي اورصد با مختف تتم کے عقائد ایک دوسرے کے خالف اُن میں پھیل گئے یہاں تک کہ بیعقائد کہ مہدی فلا برہوگا اور سے آئے گا اِن بیں بھی ایک بات برشفن شدہے۔ چنا نیے شیعوں کا مہدی تو ایک غار میں پوشیدہ ہے جس سے یاس اصل قرآن شریف ہے وہ اُس وقت ظاہر ہوگا جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی نے سرے زندہ کئے جاویں محے اور وہ اُن سے غصب خلافت کا انتقام لے گا۔ اور شتیوں کا مبدی بھی بقول اُن کے قطعی طور برکسی خاندان میں سے پیدا ہونے والانہیں اور تقطعی طور برعیسیٰ ك زمانديس ظاهر بهوف والا ب يعض كتي بيل كه بني فاطمه يس سه بيدا بوگا - اور بعض كا قول ہے کہ بنی عباس میں سے ہوگا۔ اور بعض کا ہمو جب ایک حدیث کے بیرخیال ہے کہ اُتھ میں ے ایک وی ہے۔ چربعض کہتے ہیں کہ مہدی کا آنا وسط زماند میں ضرور ہے اور سے موجو د بعد اس کے آئے گا۔اور اس برا عادیث بیش کرتے ہیں۔اور بعض کا بیقول ہے کہ سے اور مہدی دوجُد ا عُداآ دی تیں بلکہ وای سے مبدی ہے۔ اور اس آول پر الامصدی الاعیسنی کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ پھر د تبال کی نسبت بعض کا خیال ہے کہ ابن صیّا دہی د تبال جم ہواور وہ مخفی ہے اخيرز مانديس ظاهر موكا حالا تكدوه بي جاره مسلمان مو چكا اوراس كى موت اسلام يرموكى اور مسلمانوں نے اُس کا جنازہ پڑھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ دخال کلیسیا میں قید ہے یعنی کسی گر جا میں مجبوں ہے اور آخر اس میں سے نکلے گا۔ یہ آخری قول تو سیح تھا مگر افسوس کہ اس کے معنی یا وجود واضح ہونے کے بگاڑ دئے گئے۔ اِس میں کیا شک ہے کر دخال جس سے مراد عیسائیت کا بھوت ے ایک مُدّت تک گرجا میں قید رہا ہے اور اپنے دجالی تصر قات سے رُکا رہا ہے مگر 🖈 این سیّاد کا مج کرنا بھی ثابت ہے اور مسلمان بھی تھا تگر باو جود مج کرنے اور مسلمان ہوئے

كدخال كيام سي ندركارهنه

اورمعیارا درمیزان قراردے گا دہ ہے جائے گا اور جواس کو تک قرار نیس دے گا وہ بلاک ہوجائے گا۔
اب ناظرین انصاف فرماویں کہ کیا یہ حدیث آ واز بلند نہیں ایکارتی کہ احادیث وغیرہ بیس جس قدر اختلاف باہمی پائے جاتے ہیں۔ان کا تصفیہ قرآن کریم کے دوسے کرنا چاہئے۔ درنہ یہ تو ظاہر ب کہ اسلام بیس تہتر کے قریب فرقے ہوگئے ہیں ہریک اپنے طور پرحدیثیں پیش کرتا ہے اور دوسرے کی حدیثوں کو مخاری اور دسلم کی حدیثوں کو مخاری اور مسلم کی حدیثوں کو مخاری اور مسلم کی حدیثوں کو مخاری اور مسلم کی حدیثوں احادیث پراختراض ہیں تو اس حالت میں کون فیصلہ کرے؟ آخر قرآن کریم ہی ہے کہ اس گرداب سے اپنے تلفی بینروں کو بچاتا ہے اور ای عروہ وہ سفتے کے بندے اس کے سے طالب گراک ہوتے ہے گاگی۔

اورآپ نے جوبدور بافت فرمایا ہے کہ اس غرب میں تمہاراکوئی دوسراہم خیال بھی ہے تواس میں بیعرض ہے کدوہ تمام لوگ جواس بات پراہمان لاتے ہیں کہ قرآن کریم ورحقیقت تھم اور رہنمااور امام اور مھیں۔ من اور فرقان اور میزان ہے دہ سب میرے ساتھ شریک ہیں۔ اگر آپ قر آن کریم کی ان عظمتوں پرایمان لاتے ہیں تو آ ہے بھی شریک ہیں۔اور جن لوگوں نے بیرحدیث بیان کی ہے کہ تضرت صلع نے فرمایا ہے کہ ایک فتنہ واقع ہونے والا ہے۔ اس سے خروج بجو ذرایعہ قرآن کریم کے ممکن نہیں وہ لوگ بھی میرے ساتھ شریک ہیں اور عمر فاروق جس نے کہا تھا حسب كتاب الله وه بهى مير يساته شريك بي اور دوسر يهت ساكابر بي جن ك ذكركر في كيلت ایک دفتر جائے صرف ممونہ کے طور ہر لکھتا ہوں۔ تغییر حسینی میں زیر تغییر آیت وَاقِيْتُواالصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِلْهَا بِكَابِيرِ مِن فَيْ مُراين اسلم طوی نے قال کیا ہے کہ ایک حدیث جھے پہنچی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجو كيجه جهرے روايت كرويميلے كتاب الله يرعرض كراو۔ اگر وہ حديث كتاب الله كے موافق ہوتو وہ حديث ميرى طرف سے ہوگى ورنتين "سويس نے اس صديث كوك مَن قَرَكَ الصَّلوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ قرآن معطابق كرناجا بااورتمي سال اس باره ين فكركرتار بالجصية يتمى و أقينه والصَّلوة وَلَا تَكُونُنُواْمِنَ انْمُشْرِكِيْنَ عَلَى اب چونكة بين فرمايا هاكه كبلول من يكى ايك كانام لو جوقر آن كريم كومحك تغيرا تا ہے۔ سويس نے بحاله ندكوره بالا ثابت كرديا۔ يا تو آب كوسد چھوڑ كر مان لینا جائے می اور صاف ظاہر ہے کہ چونکہ بیاتمام حدیثیں سلسلہ تعامل کی تقویت یاب نہیں الله نوت: نفس دراً مُنيداً مِنين كندتا فيريخن في شنوى خالم اين چدخارات است مايلي ير

کہتے ہیں کہ مبرعلی شاہ صاحب لا ہور میں آئے اُن سے مقابلہ نہ کیا۔ جن دلوں ہر خدالعنت کرے تنیں اُن کا کیاعلاج کروں۔ میراول فیصلہ کے لئے دردمند ہے۔ایک زبانہ گذر گیا۔ میری بیخواہش اب تک بوری نہیں ہوئی کہان لوگوں میں ہے کوئی راستی اورایما نداری اور نیک نیتی سے فیصلہ کرنا جا ہے گرافسوں کہ بیلوگ صدق دل سے میدان میں نہیں آتے۔خدا فیصلہ كے لئے طبیار ہے اورائس اونٹی كى طرح جو بچہ جنتے كے لئے دُم أَثْمَاتی ہے زمانہ خود فيصله كا تقاضا كرريا ہے۔ كاش إن ميں سے كوئى فيصله كا طالب ہو۔ كاش ان ميں سے كوئى رشيد ہو۔ منيں بصیرت سے دعوت کرتا ہوں اور بیلوگ ظن پر بھروسہ کر کے میراا تکار کر دہے ہیں ان کی نکت چیزیاں بھی ای غرض سے ہیں کہ سی جگہ ہاتھ پڑجائے۔اے نادان قوم! بیرسلسلہ آسان سے قائم ہوا ہے۔تم خدا ہے مت کڑو تم اس کو تابود نہیں کر کتے۔اس کا ہمیشہ بول بالا ہے۔ تنہارے ہاتھ میں کیاہے؟ بجزان چندحدیثوں کے جوتہتر فرقوں نے بوئی بوئی کرکے باہم تقسیم كرركمي جي رؤيت حق اوريقين كهال ب؟ اورايك دوسرے كے مكذب ہو۔ كيا ضرور ندتھا ك خدا كالحَكُم بعني فيصله كرنے والاتم ميں نازل ہوكرتمهاري حديثوں كے انبار ميں سے پچھے ليتنا اور کچھرد کرویتا۔ سوبی اس وقت ہوا۔ وہ خص حَلَم کس بات کا ہے جوتہاری سب یا تیں مانیا جائے اور کوئی بات روّنہ کرے۔اپنے نفسول برظلم مت کرواوراس سِلسلہ کو بے قدری سے نہ ديكهوجوخدا كي طرف سيتمهاري اصلاح كيلئة ببيدا هوا بهاور يقيينا سمجهوكه اكربيركاروبارا نسان كا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو ہے سلسلہ کب کا نتاہ ہو جاتا اورایسامفتری الیبی جلدی ہلاک ہوجا تا کہ اب اُس کی ہٹریوں کا بھی ہت نہ ملتا۔ سوایتی مخالفت کے کاروبار میں نظر ٹانی کرو کم سے کم بیلوسوچوکہ شائد ملطی ہوگئی ہواور شائد بیلزائی تمہاری خدا سے ہو۔اور کیوں جھ پر بیالزام لگاتے ہوکہ براین احدید کا روپید کھا گیا ہے۔ اگر میرے پر تمہارا کچھ حق ہے

الله عشى اللي بخش صاحب نے جموٹے الزامول اور بہتان اور خلاف واقعہ كى نجاست سے

جماعت سے مراد ہے اور چونکہ تھم کثر ت مقدار اور کمال صفائی انوار پر ہوتا ہے اس لئے اس سورة میں انعمت علیهم کے نقرہ ہے مرادیمی دونوں گروہ ہیں یعنی آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم مع ائي جماعت كاورسي موعود مع ائي جماعت كـخلاصه كلام بدكه خداني ابتدا سے اس اُمت میں دوگروہ جی تجویز فرمائے ہیں اور انہی کی طرف سورہ فاتحہ کے فقرہ انعمت علیہ ہم میں اشارہ ہے(۱) ایک اوّلین جو جماعت نبوی ہے(۲) دوسرے آخرین جو جماعت مسیح موعود ہے اور افراد کاملہ جو درمیانی زمانہ میں جو بیج اعوج کے نام سے موسوم ہے جو بیجہ اپنی کمی مقدار اور کثرت اشرار وفیجار وجوم افواج بدنداہب وہدعقا کدو بداعمال شاذ ونا در کے حکم میں سمجھے گئے گود وسرے فرتوں کی نسبت درمیانی زبانہ کے سلحاءِ اُمت چمر میہ بھی باوجود طوفانِ بدعات کے ایک دریائے عظیم کی طرح ہیں۔ بہرحال خدا تعالی اور اس سے رسول کاعلم جس میں غلطی کوراہ نہیں بہی بتلا تا ہے کہ درمیانی زمانہ جوآ تخضرت صلی اللہ علیدوسلم کے زمانہ سے بلکہ تمام خیرالقرون کے زمانہ سے بعد میں ہے اور سیج موعود کے زمانہ ے پہلے ہے بیز مانہ جج اعوج کا زمانہ ہے لیعنی ٹیڑھے گروہ کا زمانہ جس میں خیرنہیں تکر شاذ ونا در \_ بہی جیج اعوج کا زمانہ ہے جس کی نسبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحدیث ے لیسوا مِنی ولست منهم یعنی ندر اوگ جھیں سے ہیں اور ندمیں ال میں ہے ہوں لیعنی مجھے اُن سے بچھ بھی تعلق نہیں۔ <mark>یہی زیانہ ہے جس میں ہزار ہابد عات اور بے شار</mark> نا یاک رسومات اور ہرا کی حتم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں اور گروہ درگروہ پلید ندہب جوتبتر تک پی گئے پیدا ہو گئے اور اسلام جو بہثتی زندگی کانمونہ لے کر آیا تھا اس فقد رنا یا کیوں سے بحر گیا جیسے ایک سوی ہوئی اور پُرنجا ست زمین ہوتی ہے۔ اِس فیج اعوج کی ندمت میں وہ الفاظ کا فی ہیں جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مُنہ سے اس كى تعريف ميں فكلے ميں اور أيخضرت صلى الله عليه وسلم سے بردھ كركوئى دوسرا انسان